

علما عواسمال م كالقاب وخطابات تاريخ كى دوشنى ميں

مولانا قاضى اطهرمبار كيوري



فرین مثید فرین امثید (پرانیویٹ) امثید FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

NEW DELHI-110002

75

## علمائے اسلام کے القاب وخطابات ماریخ کاروشی میں

جہاں تک دین علوم اوراسلامی تعلیمات کا تعلق ہے، وہ ہرمسلمان مرداور تورت کے لئے ضروری ہے اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ دین کی باتوں ہے ناواقف ہو کر زعرگی گزادے، بیدومری بات ہے کہ عام زعرگی کو دیکھتے ہوئے اسلام نے ہرمسلمان کے لئے اتحادی علم دینا ضروری قرار دیا ہے جواس کی زعرگی کے لئے کافی ہو۔

اورد بی علوم ومعارف می خور قرکر زا اور مسائل دینیه اور اسملای علوم وفنون میں کمال حاصل کرنے کی خاص خاص لوگوں کو تر فیب دگ گئی ہے۔ ریخصوص حضرات جوعلوم اسملامیہ کے تمام پیلوؤں کے حال ہوتے میں۔''علائے دین اور علائے اسملام'' کم جاتے میں اور دواہے علمی تنون کے اختبارے مختلف القاب و خطابات سے ایکارے جاتے ہیں۔

چنانچابتدائے اسلام سے لے کرملائے دین کے لئے بہت سے ایسے القاب و خطابات رائج میں جن کوہم اب تک استعمال کرتے ہیں اور بہت سے القاب و خطابات متر وک ہوگئے ہیں۔

آج کی مجلس میں ہمآپ کے سامنے ان عام خطابات کی تاریخی اور علمی حقیق میش کررہے ہیں جوامت اسلامیہ کے علائے وین کے لئے

### خرورى وضاحت

فهرست مضامن صفي نمير ۴۸ پر طاحظه تجيئے۔

Name of the book

#### Ulama-e-Islam ke Alqāb wa Khitabat Tareekh Ki Roshni Mein

Author: Maulana Quzi Athar Mubarakpuri (Rahmatullahi Akahi)
Ist Edition: August, 2004

Pages: 48

Price: Rs. 12/-

Size: 20x30/16



### فرين كَنْ بِولِينِينِ الْمِثْيِدُ FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Lid.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House Darya Garri, N. Delhi-2 Phones: 23289786, 23289159 Fax: 23279998 Res.: 23262486 E-mail: farid@ndf.vsnl.net.in Websites: faridexport.com, faridbook.com

Printed at: Farid Enterprises, Delhi-6

(۱) ابوجعفریزید بن قعقاع مقری مدینه (۲) عبدالرحمٰن سلمی کونی مقری بھی تھے اور فقیہ بھی (۳) شیبہ بن اضاح مقریؑ مدینه مولی ام سلمہ

تے (۱۱) عبدالحمیدالکاتب، یہ بنوامیہ کے میرمنٹی بھی تھے (۱۲) ابوالبیداء (۱۳) ابوعبدالله خلفائے بنوامیہ کے خطوط وفرامین لکھا کرتے تھے (۱۳) تجاج بن پوسف، عراق کی گورنری سے پہلے طائف میں بچوں کوروٹی لیکر يرْ هاياكرتا تخا(١٥) يوسف حجاج كاباب بهي معلم تها(١٦) علقمه بن الي علقمه مولى حفزت عائشةُ أن كاذاتى مكتب تقاجس ميں عربيت ، نحواور علم عروض كى تعلیم دیتے تھے(۱۷) ابومعاد پیشیرهان بن عبدالرحمٰن نحوی مولی بنوتمیم آپ محدث تھے اور داور بن علی کے بچوں کوادب کی تعلیم دیتے تھے (۱۸) ابوسعید محدین مسلم بن ابی الوضاح قضاعی خلیفه مهدی کے معلم تھے ،محدث تھے (١٩) المعيل ابراہيم بن سليمان مودب، آپ محدث تھے(٢٠) ابوعبيد قاسم بن سلام بہت بڑے عالم دین اور محدث وفقیہ تھے۔طرطوں کے قاضی بھی تھے، مکہ مکرمہ میں ۲۲۲ھ میں فوت ہوئے ( کتاب المعارف ابن قتیہ طبع مصرص: ٣٣٨) - بيالك سرسرى فبرست ان حضرات كى ب جوعهد تابعين اور تع تابعین کے بعد تیسری صدی تک"معلم" کے لقب سے خاص طور ے مشہور تھے، بلکہ بعض حضرات کے ساتھ" معلم" کالفظ مخصوص ہوگیا تھا، جیے حسین بن ذکوان، حسین المعلم اور معقل بن بیار کےغلام حبیب، حبیب المعلم كے ساتھ مشہور ہوئے ، نيز اور كئي اہل علم معلم كے لقب كے ساتھ مشہور ہوئے ، ان میں شخ ابونصر فارابی معلم ثانی کے لقب سے مشہور

افسوں کہ ارباب تعلیم وتعلم کا بیہ پہلا اور مقدس لقب بعد میں دوسرےالقاب کی وجہ سے نہ چل سکااور مدرس کےلفظ نے معلم کی جگہ لے العارفين بنا سخه ومنسوخه و متشابهه ومحكمه وسائر دلالته بما تلقوه من النبى النالية او ممن سمعه منهم من عليتهم وكانسوا يسمون لذلك القراء الذين يقرؤن الكتاب لان العرب كانوا امة امية فاختص من كان منهم قارئا بالكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ و بقى الامر كذلك صدر الملة ثم عظمت امصار الاسلام و ذهبت الامية من العرب بممارسة الكتاب و تمكن الاستنباط و كمل الفقه و اصبح صناعة و علماً فبدلوا باسم الفقهاء و العلماء من القراء.

پھر نہ سب کے سب صحابہ مفتی تھے اور نہ ہی سب ہے دین علوم حاصل کئے جاتے تھے، بلکہ یہ بات صرف حاملین قرآن کے لئے خاص تھی جوقرآن کے ناشخ ومنسوخ اور متشابہہ ومحکم اور اس کی تمام دلالتوں کو جانے تھے جن کو انھوں نے خودرسول التھ لیے ہے حاصل کیا تھایا اجلہ صحابہ سے سنا تھا۔ اس لئے ان حضرات کو قراء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یعنی وہ لوگ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اس وقت عرب کے باشند ہان پڑھ تھے، اس لئے جولوگ قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور اس کے علوم میں دخل رکھتے تھے ان کو اس نام قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور اس کے علوم میں دخل رکھتے تھے ان کو اس نام رہا اور حاملین قرآن کو قاری کہا جاتا تھا پھر جب اسلامی شہروں کی کشرت رہا اور حاملین قرآن کو قاری کہا جاتا تھا پھر جب اسلامی شہروں کی کشرت ہوئی اور دینی ہوئی اور کتاب اللہ کی تعلیم عام ہوگئی، اور دینی مسائل کے استنباط کا طریقہ درائے ہوا اور علم فقہ کمل ہوکر ایک خاص فن اور علم مسائل کے استنباط کا طریقہ درائے ہوا اور علم فقہ کمل ہوکر ایک خاص فن اور علم مسائل کے استنباط کا طریقہ درائے ہوا اور علم فقہ کمل ہوکر ایک خاص فن اور علم مسائل کے استنباط کا طریقہ درائے ہوا اور علم فقہ کم اور علم ایک کے استنباط کا طریقہ درائے ہوا اور علم فقہ کم اور علم ایک کے استنباط کا طریقہ درائے ہوا اور علم فقہ کم اور علم ایک کے استنباط کا طریقہ درائے کے بدلے فقہ اء اور علم ایک اصطلاحیں آئیں۔

،آپ اپنے وقت میں قرأت میں اہل مدینہ کے امام تھے (۴) نافع بن عبدالرحمٰن مقری کدینہ، آپ فن تجوید وقر أت کے زبر دست اور مشہورامام میں اور نافع قاری ہے مشہور ہیں (۵) طلحہ بن عوف اہل کوفہ کے قاری ہیں (۲) یجی بن و ثاب کوفی (۷) حمزہ زیات (۸) عاصم بن البی النحو د (۹) حمید اعرج قاری اہل مکہ (۱۰) ابن کشروغیرہ و

ہری ہیں ہے۔ نیز بہت ہے ائم فن اپنے نام کے ساتھ قاری اور مقری کے لقب ہے مشہور ہیں ، مثلاً (۱۱) مشہور محدث اور قر اُت کے امام ابوعبدالرحمٰن المقری (۱۲) عبداللہ بن ابی اسحاق المقری (۱۳) سلام القاری (المعارف ص:۲۳۱،۲۳۰) وغیرہ

قاری اور مُقُری کے القاب اس زمانہ میں خاص طور سے تجوید و قر اُت کے اسا تذہ و معلمین کے لئے خاص ہو گئے ہیں ۔ متاخرین میں ملا علی قاری اس لقب ہے مشہور ہیں ۔

قاری :۔ جس طرح مقری کالفظ دوررسالت میں قرآن کی تعلیم
دینے والے کے لئے استعال ہوتا تھا ،اسی طرح قاری کالفظ قرآن پڑھنے
والے اوراس کے علوم کے حاملین کے لئے دوررسالت میں استعال ہونے
رگا اور بعد میں یہی قراء حضرات فقیہ اور محدث وغیرہ کے القاب سے یاد کئے
جانے گئے۔

علامها بن خلدون لكصة بين:

ثم ان الصحابة كلهم لم يكونوا اهل فُتُيا، ولا كان الدِّيْنُ يوخذ عن جميعهم وانما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن

کی ہمنوائی میں قراء کی ایک جماعت جنگ کے لئے نگل تھی اور علوم قرآن کے حاملین نے عبدالرحمٰن بن اضعت کی سرکردگی میں بنوامیہ کے مشکرات اور مظالم کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا اور جنگ کی ، یہ دوسری بات ہے کہ وہ ناکام ہوئے ، جب قراء کی تقلیم فقہاء ومحد ثین میں ہوگئ تو یہ خطاب صرف ان لوگوں کے لئے خاص ہوگیا جوقر آن کو تجو یداور قرائت کے ساتھ پڑھتے ، پڑھا تے تھے اور آج تک یہ لفظ ان بی حضرات کے لئے خاص ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

حاصل میہ کہ قاری کا لقب ابتداء میں دینی علوم کے حاملین کے استعال ہوتا تھا اور پھر بعد میں ان کی تقسیم ہوئی ، تو جولوگ علم فقہ میں مشہور ہوئے ان کوفقیہ کہا گیا ، جولوگ علم حدیث میں بڑھے ان کومحدث کہا گیا ، جولوگ قرآن کی تجوید وقر اُت میں ماہر ہوئے ان کو محدث کہا ہوئے ان کومفسر کہا گیا جولوگ قرآن کی تجوید وقر اُت میں ماہر ہوئے ان کو مقری اور قاری کہا گیا اور جن لوگوں نے قرآن کو صرف زبانی یا دکیا ان کو مقری اور قاری کہا گیا اور جن لوگوں نے قرآن کو صرف زبانی یا دکیا ان کو حافظ کہنے گئے ، پہلے حافظ کا لفظ ان محدثین کے لئے استعمال ہوا کرتا تھا جن کو بہت می حدیثیں یا د ہوا کرتی تھیں ۔ علامہ ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں ایسے حفاظ حدیث کا حال لکھا ہے گرآج کل حافظ اس آ دمی کو کہتے ہیں جو قرآن کوزبانی یا در کھتا ہے۔

علاجه :- بیلقب عہدرسالت میں جاری ہو چکا تھااورا لیے لوگوں کے لئے بولا جاتا تھا، جومختلف علوم وفنون میں مہارت رکھتے تھے،اور ان میں تبحر کے درجہ کو پہو نچتے تھے،البتہ عہدرسالت اورعہد صحابہ وتا بعین جس طرح مقری کالفظ پہلے پہلے حضرت مصعب بن عمیر "کے لئے مقرر ہوا، ای طرح قاری کالقب سب سے پہلے صحابہ گرام "میں حضرت سعید بن عبید کے لئے مقرر کیا گیا۔ چنانچہ طبقات ابن سعد میں

سعید بن عبید کو قاری کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور ان کے علاوہ صحابہ کرام میں کسی کو قاری کے خطاب ہے ہیں یاد کیا جاتا تھا

وكان يسمى القارى ولم يكن احد من اصحاب رسول الله النائج يسمى القارى غيره-

قاری کالفظ صحابہ کرام کے میں اگر چرس سے پہلے حفرت سعد بن عبید کے افتا استعال کیا گیا تھا، گرید لقب حاملین قرآن کے لئے استعال کیا گیا تھا، گرید لقب حاملین قرآن کے لئے اس زمانہ میں عام ہوگیا اور جن حفرات نے رسول اللہ قلیقے کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن حفظ کرلیا تھا ان کو قاری کہا جاتا تھا، ایسے کئی صحابہ کرام تھے جومسلمان ہونے والوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اس سلملہ میں ان سر قراء رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ مشہور ہے۔ جن کو استحفرت قلیقے نے نومسلم قبائل کی تعلیم کے لئے روانہ فرمایا اور راستہ میں فالموں نے ان تمام حضرات کو دھو کہ سے شہید کردیایا گرفتار کیا۔

اصحاب صفہ میں بھی جو حضرات تعلیم دینے پر مامور رہا کرتے تھے ان کو قاری کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا ، علامہ ابن خلدون کی تصریح کے مطابق یہ نام صدر اسلام تک جاری تھا ، چنانچہ بنو امیہ کے خلاف جب عبدالرحمٰن بن اشعث نے خروج کیا اور ان کی بےراہ روی پر جہاد کیا تو ان مختلف علوم وفنون میں مہارت رکھنے والے کے لئے صفت کے طور پر بولا جاتا ہے، مگر عہد رسالت اور عہد صحابہ و تا بعین میں علائے اسلام کے لئے یہ لفظ بطور مبالغہ کے شاید ہی استعمال ہوتا تھا، چنا نچہ تاریخ ور جال کی اسلامی کتابوں میں ارباب علم وفضل کے مذکر ہے کیساتھ خاص منقبت کے طور پر یہ لفظ صدر اسلام اور اس کے قریبی زمانہ میں ہمیں نہیں ماتا بلکہ بعد میں اس کا اطلاق اور دوارج عام ہوا۔

کا میں علمی اور فنی جاہلیت اور صدراسلام میں علمی اور فنی جامعیت کے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ، مگر اس میں علامہ کی طرح مختلف علوم میں مہارت کا تصور نہ تھا بلکہ اس میں عربی لکھنے پڑھنے کے ساتھ تیرا کی اور تیراندازی کی مہارت کا تصور تھا۔

علامہ ابن سعد طبقات میں حضرت اوس بن خولی کے تذکرہ میں

لكھتے ہیں۔

کامل کا لفظ بھی شروع میں بطور لقب کے استعمال ہوتا تھا اور اس

میں اس لفظ کا رواج علمائے دین کے لئے مخصوص طور سے نہیں تھا بلکہ دوسرے علمی القاب و خطا بات اور تعظیمی الفاظ کی طرح سے بھی مستعمل ہو تا رہا۔

علا مہ ابن عبد البراندلیؒ جامع بیان انعلم میں حضرت ابو بکرؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ:

ان النبي عَلَيْ دخــل المسجد فراى جمعاً من الناس على رجل فقال و ما هذا قا لوا يا رسو ل الله المسلم رجل علا مة قال ما العلامة.قالوا اعلم الناس بانساب العرب و اعلم الناس بعر بية و اعلم الناس بما اختلف فيه العرب فقا ل رسو ل الله المسلم هذا علم لا ينفع و جهل لا يضر. (جامع بيان العم ج: ٢ص: ٢٣ طبع مصر و كنز العمال جلد: ٥ص: ٢٣٢ طبع حيراآباد) آپ نے دیکھا کہلوگوں کی ایک جماعت ایک آ دمی کے پاس بھیٹر لگائے ہوئے ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ بیرکیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله! بيايك علام يحق ہے، آپ نے فر مايا كه علامه كيا؟ لوگوں نے كہا کہ علامہ وہ تحص ہے جوسب سے زیادہ انساب عربے بیت ، شعروشاعری اور اختلافات عرب كاعالم موتائے - التحضرت اللہ فی نیس كر فر مايا كه علامه كا علم ایباہے کہنداس کا جاننا مفید ہے اور نہ ہی نہ جاننا مفرہے۔

لفظ علامہ مبالغہ کا صیغہ، جس کے معنی بہت زیادہ علم رکھنے والے کے ہیں ، یہ لقب کی خاص فن یاعلم کے ماہر یا عالم کے لئے نہیں ہے بلکہ حضرت علی (۵) حضرت زبیر (۲) حضرت عام بن فبیره (۵) حضرت علم و بن العاص (۸) حضرت الی بن کعب (۹) حضرت عبدالله بن ارقم (۱۰) حضرت زید بن ثابت (۱۱) حضرت حظله بن رقیع اسدی (۱۲) حضرت مغیره بن شعبه (۱۳) حضرت عبدالله بن رواحه (۱۲) حضرت خاله بن ولید (۱۵) حضرت فالد بن صعید بن عاص - کہا جاتا ہے کہ سب سے بہلے آپ ہی نے یہ خدمت کی ہے (۱۲) حضرت معاویہ (۱۵) حضرت زید بہا تا ہے کہ سب سے بہلے آپ ہی نے یہ خدمت کی ہے (۱۲) حضرت معاویہ (۱۵) حضرت زید بہا تا ہے کہ سب کے بہت بہا تا ہے کہ سب سے بہلے آپ ہی نے یہ خدمت کی ہے (۱۲) حضرت معاویہ (۱۵) حضرت زید بہا تا ہے کہ اس خصوصیت رکھتے ہیں ، اور تمام کا تبین میں امتیان کے مالک ہیں ۔ (زادالمعاویج: اص: اطبع مصر)

عہدرسالت میں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں جو حفرات مکا تیب و فرامین نولیں ہوتے تھے، ان کو کا تب ہی کہا جاتا تھا بلکہ بعض مصنفین کے شاگر د جوان کے یہاں لکھنے کا کام کرتے تھے کا تب مشہور ہوئے جیے واقدی کے کا تب علامہ محمد بن سعد صاحب طبقات، بنوامیہ اور بنوعباس کے دور خلافت میں کتابت اور انشاء کا عہدہ اس زمانہ کے سکریٹری بنوعباس کے دور خلافت میں کتابت اور انشاء کا عہدہ اس زمانہ کے سکریٹری کا ہم معنی بن گیا تھا اور سرکاری میر منشی کو کا تب کہتے تھے، اموی دور میں عبد الحمید الکا تب نے اس بارے میں بڑی شہرت حاصل کی اور فن کتابت کے اعتبار سے عربی رسم الخط میں کئی شکلیس پیدا کیس، اور اسلوب نگارش میں کئے انداز بیدا کئے، ای طرح ابوالعباس احمد بن محمد الکا تب متو فی دیا ہے ابن عمید الکا تب متو فی دیا ہے۔ ابن عمید الکا تب ابوالفضل محمد بن عمید ابوعبداللہ، حسین بن محمد متو فی مقاد متو فی میں سین بن ملی بن حسین بن مقلد متو فی مقلد متو فی میں بن علی بن حسین بن مقلد متو فی مقلد متو فی میں بن علی بن حسین بن مقلد متو فی میں بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن مقلد متو فی مقلد متو فی میں بن علی بن حسین بن حسین بن علی بن حسین بن حسین بن علی بن حسین بن حسین بن ح

ے ان ہی تین باتوں کے منہوم مراد کئے جاتے تھے اور علم دین کامنہوم ضروری نہ تھا، صحابہ گرام میں متعدد حضرات کامل کے لقب سے ملقب تھے، چنانچہ اسید بن حنیر حضرت سعد بن عبادہ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہم جماعت صحابہ میں کامل کے لقب سے مشہور تھے۔ (حوالہ بالاص: اللہ عنہم جماعت صحابہ میں کامل کے لقب سے مشہور تھے۔ (حوالہ بالاص:

چونکہ بیہ لقب خاص مفہوم کوظا ہر کرتا تھا اس لئے بعد میں علائے اسلام کے لئے اس کا ہتعال خاص نہیں رہ گیا ، بلکہ بطورصفت کے استعال ہوتا تھا۔

کاتب الفظاز ماندُرسالت میں بہت ہی اہم معنیٰ کا حامل تھا اور وہ حضرات کا تب کے لفظ سے یاد کئے جاتے تھے جو وحی لکھا کرتے تھے، یا آپ کے احکام وفرامین کی کتابت کیا کرتے تھے، ایک صحابی تو کا تب کے لقب سے خاص طور سے مشہور ہوگئے تھے۔ علامہ ابن سعد طبقات میں حضرت حظلہ بن رہے گئے کے متعلق لکھتے ہیں:

حتب للنبى عَلَيْنَ موة كتاباً خظله بن ربّع نے ایک مرتبدرسول النمای کی لئے کھ کھاتو وہ کا تب ہی فسمی لذلک الكاتب کے نام سے یاد کئے جانے لگے۔ (طبقات ابن معدی: اص ۲۲)

جوصحابهٔ کرام خاص طور ہے رسول الشّعَلِیّ کے دربار میں وحی اور فرامین کی کتابت کیا کرتے تھے،ان کی فہرست علامہ ابن قیمؓ نے زادالمعاد میں حب ذیل دی ہے۔

(١) حفرت ابوبكر" (٢) حفرت عمر" (٣) حفرت عثمان" (٩)

بهت جلدیه لقب متروک موگیا۔

منشى: علامة معانى ال كمتعلق لكحة بن:

منثی کی نسبت سر کاری رجیروں اور دفترون اورشابي خطوط لكهنے

هـذه النسبة الى انشاء الكتب الديوانية

والرسائل- كىطرف-

اس کے بعد علامہ سمعانی لکھتے ہیں کہ حسب ذیل حضرات اس نبت ےمشہور ہیں:

(۱) استاذ ابواساعيل حسين بن على بن عبدالله الصمه المنشي اصفها ني ،آپء اق کے صدرانثاء تھے اور دنیا بھر میں آپ کے اس فن کی شہرے تھی (٢) ابوالفضل محمد بن عاصم المنشي آپنهايت فاصل كاتب تھے،سلطان خبر ابن ملک شاہ کے یہاں انشاء کی خدمت پر مامور رہے ۔ ۵۴۱ھ ماسم م میں ہرات کےاندرانقال کیا، یہ تو متاخرین انثاء پر دازوں کےمشاہیر تھے \_ ( ٣ ) متقدّ مین میں سے ابوالفرج عبداللہ بن احمد حضری مشہور کا تب ہیں اورابن المنشى كے لقب ہے مشہور ہیں (الانساب لفظ "منشی")

بعد میں منثی کا لقب انشاء پر دازوں اور مضمون نگاروں کے لئے استعال کیا گیااورآج کل عرب اخبارات ورسائل کے ایڈیٹر اور رئیس التحریر کوبھی منتی کہتے ہیں۔

مودب : ملمان بحول كى ابتدائى تعليم كے لئے جيسا كه معلوم ہوا مکا تیب ہوتے تھے، جن میں ہرطقہ کے بچے پڑھتے تھے، مگر بنی امیداور بن عباس کے زمانہ میں خلفاءاور امراء کے بچوں کی تعلیم کے لئے

علائے اسلام کے القاب وخطابات متوفی عندہ وغیرہ ہیں۔ بعد میں کا تب کا لفظ ان لوگوں کے لئے بولا جانے لگاجوخوشنویس ہوتے تھے یافن انشاء میں درجہ کمال کو پہنچے تھے، نیز ا نے لغوی معنی میں عام لکھنے والے کے لئے بھی اس کا استعمال ہونے لگا۔ محتب : كتبان لوگون كوكهاجا تا تقاجوع بي كى كتابت كو خوب اچھی طرح جانتے تھے اور بچوں کواس کی تعلیم دیتے تھے، رسم الخط کی

تعلیم کے ساتھ اوب اور لغت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔

علامه معانى كتاب الانساب مين لكهي بين:

هذه النسبة الى تعليم كتبك نبت، رسم الخط كالعليم ك اعتبارے ہادر جوآ دمی خوشنولیں ہوتا ہے اور بچول کورتم الخط اور ادب کی تعلیم دیتا ہے اسے مکتب کہتے ہیں

الخط و من يحسن ذلك ويعلم الصبيان الخط والادب

كمتب كے لقب ہے جولوگ ابتداء میں مشہور ہوئے ، علامہ سمعانی نے ان کے بینام بتائے ہیں (۱) ابوسالم المکتب الکوفی (۲) اہل العرومين عصين بن زكوان المعلم المكتب (٣) ابل كوفه مين عامة بن عمروالمكب (٤٠) اہل بغداد میں سے ابوالطیب محد بن جعفر بن یز پدالمكب التونى ١٤٧٤ هـ (٥) نيز ابل بغداد ميس عابوبكر محد بن على بن حسن المكتب عبري،اورعبيد بن عمر والمكتب (كتاب الانساب سمعاني لفظ " كتب ") مؤدب اور کمتب قریب المعنی القاب ہیں جو ذرا سے فرق کی وجہ ے الگ الگ لقب بن گئے ہیں ، ورنہ بچوں کو کتابت ، ادب اور عربیت وغیرہ کی تعلیم دونوں میں مشترک ہے ، مکتب کا استعال زیادہ نہ ہوسکا اور دیتے تھے (حوالہ مذکور) امام کسائی ہارون رشید کے اڑ کے ایٹن کے مؤدب تھے (کتاب الانساب سمعانی طبع یورپ لفظ ''مؤدب'') ابو محمد بزیدی مہدی کے مامون بزید بن منصور کو پڑھاتے تھے ، اسی لئے بزیدی مشہور ہوئے۔ (طبقات ابن سعد ج: اقتم اول ص: ۱۷۸) ، فرا پنجوی مامون کے دونوں لڑکوں کو پڑھاتے تھے ، امام ابن سکیت بن طاہر کے لڑکے کوادب کی تعلیم دیتے تھے۔

مولانا: بیلقب دولفظوں سے مرکب ہے، ایک''مولی''اور دوسراضمیر'' نا'' مولی کے معنی یہاں پر آقا اور سردار کے ہیں، اور'' نا'' جمع متکلم کی ضمیر ہے، دونوں کی ترکیب سے'مولانا''ہوا، جس کے معنی ہمار ہے سرداراور آقا کے ہیں۔

ید لفظ اس اضافت کی شکل میں عہد صحابہ و تابعین میں علمائے دین اور دوسرے عمائد امت اور امراء کے لئے رائج ہوا، چنانچیہ حضرت حسن بھری متوفی والے کے تذکرے میں علامہ ابن سعد لکھتے ہیں۔

ان انسس بن مالك سئل عن مسئلة فقال عليكم مولانا الحسن ، فقالوا يا ابا حمزة نسألك و تقول سلوا مولانا الحسن فقال انا سمعنا و سمع فحفظ و نسينا

حضرت انس بن مالک ہے ایک مرتبدایک سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہتم لوگ مولا ناحسن کے پاس جاؤ ،سائلوں نے کہاا بوحمزہ ہم تو آپ سے مئلہ دریافت کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا ناحسن سے پوچھو اس پرآپ نے فرمایا کہ ہم نے اورانھوں نے علم پڑھااور سنا مگر انھوں نے پڑھانے والے ان کے گھروں پررہ کر کام کرتے تھے۔ اور امارت کی مغرورت کے مطابق دینی تعلیم کے ساتھ تاریخ ،شعروادب اور اخلاق وغیرہ کی تعلیم بھی دیتے تھے، ایے معلم حضرات''مؤدب'' کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے، اور مودب عام طور سے علم الانساب، تاریخ وسیر اور شعروادب کے ماہرین ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ فقہا ءو محدثین امراء کے بچوں کوالگ تعلیم دینے کومناسب نہ بچھتے تھے۔

علامه معانى كتاب الانساب مين لكصة مين:

المؤدب هذا اسم لمن مودب الشخص كا نام ب جو يعلم الصبيان والناس بچول كواورلوگول كوملم وادب اور الادب واللغة لغت كي تعليم ديتا ب

پر لکھتے ہیں کہ مؤدب کے ساتھ حسب ذیل حضرات مشہور ہیں،

(۱) اہل مدینہ سے صالح بن کیسان المؤدب، بنی عفان کے مولی ہیں۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مؤدب تھے (۲) اہل بھرہ سے ابو زکریا بجی بن محمد بن قیس المؤدب، آپ بنی جعفر کے مؤدب ہیں (۳) ابواساعیل ابراہیم بن سلیمان بن رزین المؤدب، آپ آل عبید اللہ کے مؤدب ہیں (فہرست ابن ندیم ص:۲۰۱، طبع مصر) ابوسعید المؤدب بھی مشہورمؤد بوں میں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علائے ادب ولغت اس خدمت کو انجام دیتے تھے اور مؤدب کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے، مثلاً ماہرانسا ب وعربیت شرقی ابن قطامی کو خلیفہ منصور نے اپنے لڑکے مہدی کے لئے مقرر کیا، امام ادب مفضل ..... بھی مہدی کو لغت وادب کی تعلیم

، یعنی مولانا کے اقبال کواللہ تعالی ہمیشہ قائم رکھے، اس عبارت میں اس بات كى تصريح موجود بك كافورا شيدى متونى ٢٥٦ ه ك لئ مولانا كالفظ استعال ہوا ہے۔ ( تفصیل کے لئے ابن خلکان ج: اص: املا حظہ ہو ) البته اب بدلفظ صرف علمائے دین کے لئے استعال ہونے رگا ہے بلکہ اب توعوام کی علوم دین پر جفا کاری کا بیجال ہے کہ بے لکھے پڑھے اوگوں کوداڑھی کود کیے کرمولانا کے نام سے یاد کرنے گلے ہیں ،اور یہ جبلاء اس برخوش ہوکرائے جہل ہے مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مولوی :علائد ين اوردوس ارباب ان در وشرف ے لئے ' مواوی' کا عظیم الثان لقب غالبًا ترکی زبان کا لفظ ہے۔ صاحب غياث اللغات في افظ"مولوي" كي محقيق مي لكها يك. "مـولـوي بفتح ميم وفتح لام منسوب بموليا كه بمعني خداونداست بعدالحاق یای نسبت الفی را را بع بود بواو بدل شد زیرا که الف مقصوره درآخر كلمه سدحر في وجهارحر في بوقت نسبت بواو بدل ي شود (غياث اللغات ص: ٣٤٦) خلاصہ یہ ہے کہ مولوی ''مولیٰ'' کی طرف منسوب ہے اور نبت کے وقت آخر کالفظ واو ہے بدل گیا ہے۔ گویا''مولانا'' کی طرح مولوی کا الفظ بھی ''مولیٰ'' سے بنایا گیا ہے، اور مولانا میں جمع متکلم کی ضمیر کی نسبت ہے،اورمولوی میں واحد متکلم کی ضمیر کی نسبت ہے، حالا نکہ رہے حقیق سیجے نہیں ہاورمولوی کالفظ "مولی" کے لفظ سے کوئی اعلق نہیں رکھتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کداگر مولوی کالفظ مضاف اور مضاف اليه ہے مل كربنا ہوتا تو كھراس پرالف اور لام داخل نہيں ہوسكتا ، یادر کھااور ہم بھول گئے (یہ حضرت انس کی گسرنفسی اور خدا پرتی پر دلیل ہے)

اس میں مولانا کا لفظ خاص طور سے امام حسن بھری کے لئے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے استعمال فرمایا ہے اور سائلوں نے
بھی اے دہرایا ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت از باب علم وفضل
کے لئے پیافظ بولا جانے لگا تھا، البتة اصطلاحی طور سے اس کا عام رواج نہیں
ہوا تھا۔
ای طرح علامہ ابن ندیم نے کتاب الفہم ست میں ایک شیعی فقیہ

کتذکرے میں لکھا ہے۔ الحسن بن محبوب السواد حن بن محبوب سراد جے زراد موھو الزراد من اصحاب کتے ہیں مولانا رضا اور ان کے مولانا الوضا ومحمد ابنه ۔ (اکتاب البرست س: ۲۰۹ طبع ممر) میں ہے۔

حضرت امام رضا کے لئے مولانا کا پیلفظ بتار ہاتھا کہ چوتھی صدی جمری میں ارباب دین و دیانت اور اہل علم وفضل کے لئے پیلقب جاری تھا سائن ندیم نے اپنی کتاب کے ہے ہے میں کہ سی ہے۔البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ابتداء میں لفظ مولانا صرف علمائے دین ہی کیلئے خاص نہیں تھا بلکہ خلفاء سلاطین ،امراء وزراء اور دوسرے ارباب خدم وحثم کے لئے عوام اور خواص تعظیم کے لئے مولانا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔

چنانچہ امیر مصر کا فورا شیدی کے تذکرے میں علامہ ابن خلکان نے ابوالفضل بن حباس کا بیدعائیہ جملہ قس کیا ہے۔ ادام اللہ ایام مولا نا خط لکھا کرتا تھا تو ''مولوی'' کا لفظ اس کے لئے استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ ای نے ابوالفد اوکوحماۃ کا سلطان بنایا تھا۔

اک لفظ مولوی کی عظمت اس ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شخ جلال الدین رومی صاحب مثنوی جیسے او نچے انسان کومولوی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا چنانچہ ایک شعر میں ہے :

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآں درزبان پہلوی مولوی معنوی مولوی معنوی مولانار دم خودایک شعر میں فرماتے ہیں:

مولوی ہرگز نہ شدمولائے روم تاغلام ممس تبریزی نہ شد ہمارے اردو کے ایک شاعر نے مولوی کی اہمیت وعظمت کو ایک شعر

میں یوں ظاہر کیا ہے۔

علم مولی ہو جسے ہے مولوی جیسے حضرت مولوی معنوی آسٹین آٹھویں مری کے بعد''مولوی'' کا لفظ عام طور سے مدرسین حضرات کے لئے استعال ہونے لگا اوراس کا رواج زیادہ تر علمائے کرام کے بہاں ہوا ،اور پھر وہاں سے مجم میں پھیلاحتی کہ بعض علماء مولوی زادہ کے بہاں ہوا ،اور پھر وہاں سے مجم میں پھیلاحتی کہ بعض علماء مولوی زادہ کے بہاں ہوا ،اور پھر وہاں ہے مجم میں پھیلاحتی کہ بعض علماء مولوی زادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

آج یمی مولوی کالفظ عوام اورخودعلاء کے نز دیک بہت ہی معمولی حیثیت کا رہ گیا ہے۔ اور کسی عالم کوصرف مولوی کہنا یا لکھنا اس کی شان کم کردینے کے مرادف ہو جاتا ہے اورویسے بھی ہر کہ دمہ کے لئے استعال ہوتا ہے۔

ملا منلا مولى : ملامنلا اورمولى كالقابجي

حالانکه عام طور ہے''المولوی'' لکھا ہوا پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر علامہ چکی جیسے علوم اسلامیہ کے مقل کی گتاب'' کشف الظنون کن اسامی الکتب والفنون''میں ویکھا جائے کہ جگہ جگہ مصنفین کے نام کے ساتھ''المولوی'' لکھا ہوا ہے چنانچہ جلال الدین رومی المولوی اور شیخ اساعیل الفر دی المولوی الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ( کشف الظنون ج:اص: ۲۰۹) نیز اس قسم الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ( کشف الظنون ج:اص: ۲۰۹) نیز اس قسم کی بہت می مثالیس کشف الظنون اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں ۔ پس اگر مولوی کا لفظ اضا فت کے ساتھ ہوتا تو مولا نا کی طرح مولوی پر بھی الف الم داخل نہیں ہوسکتا تھا۔

rr)

نیز علامه ابوالفداء صاحب حماة کو جب سلطان مصرمحمد بن قلاؤذون نے حماة (شام) کی سلطنت دی تو ان کوان القاب سے نوازا'' السمقام الشریف العالمی المولوی السلطانی العمادی الملکی السموندی ان کے شاہی القاب میں بھی'' المولوی'' کالفظ الف لام کے ساتھ موجود ہے۔ (تاریخ صلاح صفری)

مولانا کی طرح مولوی کالقب بھی ابتدا میں علماء کے لئے خاص نہ تھا، بلکہ امراء وسلاطین کے لئے بھی استعال ہوتا تھا جیسا کہ ابھی ابوالفد! صاحب حما قے ۲۲۲ ھے کے لقب میں معلوم ہوا۔

ابتدا میں مولوی کا لقب نہایت عظیم الشان لقب تھا اور آج کی طرح پامال نہیں تھا۔اس کی عظمت کا پیۃ اس بات سے چلتا ہے کہ سلطان مصرمحمہ بن قلا ؤ ذن نے اپنے تمام امراء کو حکم دیا تھا کہ الملک الموئد ابوالفد اء کے القاب میں وہ مولوی بھی لکھا کریں مگر خود سلطان مصر جب ابوالفد اءکو احدین سامانی کے در بار میں حاضر باش رہا کرتا تھااورلوگ اس ہے وہاں پر ہر شم کی باتیں دریافت کرتے تھے اور وہ جواب دیا کرتا تھااس لئے استاذ کے نام ہے مشہور ہو گیا۔

چونکہ ان سے ہرقتم کے سوالات ہواکرتے تھے ، اس لئے جوابات میں یہ بہت زیادہ تحقیق کی پروانہیں کرتے تھے۔ آب رہے الآخر ۲۵۸ هیں پیدا ، و نے اور ۵ رشوال ۳۴۰ ها کو بخارامی انقال کیا۔ ( کتاب الانبابلفظ "سيد مولى")

استاذ ،سید ،مولیٰ کےعلاوہ کئی اہل فن استاذ کے لقب ہےمشہور ہوئے ان میں سے استاذ ابوا ساعیل حسین بن علی بن عبدالصمدمنشی اصفہانی ، استاذ ابراہیم موصلی ، استاذ ابواسحاق ابراہیم بن احمد بن مہران السفر ائنی ، ركن الدين شافعي فقيه متوفى ١٨٪ ه استاذ ابومضور عبدالقاهر بن محمه بغدادي فقيه شافعي متوفي ٢٩٥٥ هـ

استاذ كافور ابولمسك بن عبدالله اخيدي امير كافور وغيره زياده

مشہور ہیں۔ شیخ محی الدین ابوسعید محمد بن یحیٰ نیسا پوری شافعی متو نی ۸۳۸ ھ ك متعلق علامه ابن خلكان لكصة بين - استاذ المتأخرين و او حدهم

استاذ ابوالمنصور بغدادي ، امام عبدالقاهر بن ظاهر بن محد شافعي متوفی ۲۹ مروغیره اس لقب مشهور بین \_

شيخ الاسلام : صدرا علام من ين كالفظ الم علم وفضل

مولوی کے ساتھ کی بیداوار ہیں اوران کا استعال بھی اہل علم کیلئے ہی علماء روم سے شروع ہوا اور بڑے بڑے فضلائے روز گاراور یکتائے زمانہ ان القاب ہے یاد کئے جاتے تھے۔حضرت شیخ الرحمٰن جامی کوملا اورمنلا کہا جاتا تھا۔ ملا جلال الدین بیضاوی کے کشی منلا عوض وغیرہ اس لقب کے ساتھ یاد کئے جاتے ہیں ، کشف الظنون میں متاخرین کے بوے بوے ماہرین فن اور مصنفین کے لئے بیالفاظ ملتے ہیں ،آخرز مانہ تک بیالفاظ علمی عظمت اورفنی مہارت کی خبر دیا کرتے تھے، چنانچہ ملامحمود جو نپوری ، ملامسکین ، ملامحتِ الله بہاري، ملاعبدالحكيم سيالكو ثي ، ملاعلي قاري جيسے ا كابرعلم وفضل ان القاب وخطابات کے مسحق قرار یائے ہیں ، انگریزی حکومت میں بھی پہلے سر کاری امتحانات میں ملا فاصل کا امتحان ہوتا تھا اور اسکی سند دی جاتی تھی۔ استاذ: \_ يجمى لفظ ہے اور غالبًا تيسري صدى ججري سے اس کا استعال شروع ہوا، اورتلمیذ کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ ابتداء میں ہرفن

اور ہرعلم سکھانے اور بتانے والے کواستاذ کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔ بلکہ بعض امراء وسلاطین کے نام ہے پہلے بیلقب لکھا اور بولا جاتا تھا۔علامہ سمعانی کتاب الانساب میں فر!تے ہیں کہ ابو محد عبداللہ بن محر بن یعقوب بن حرف بخارى بن مولى كالقب استاذ ہے۔

عرف بالاستاذ لانه كان يختص بدار الامير الجليل اسماعيل بن احمد الساماني و يسألونه فيها عن اشياء فيجيب فعرف بالاستاذر

میخف استاذ کے نام سے اس طرح مشہور ہوا کہ امیر اسمعیل بن

ہے ترقی کر کے شیخ کی اضافت اسلام کی طرف ہونے گلی اور اجلہ کلا دین اورائمہ کرام کوشیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔

چنانچەصدراسلام میں جن حفرات کے لئے شیخ الاسلام کا لقب اختیار کیا گیا ہے، ان کے تذکرے میں علامہ ذہبی کی تذکر ق الحفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا ، مثلاً شیخ الاسلام ، امام ابوعبداللہ ، سفیان توری ، شیخ الاسلام امام حماد بن سلمہ ، شیخ الاسلام امام ابو بسطام شعبہ بن حجاج ، شیخ الاسلام امام مالک رحمہ اللہ علیہ شیخ الاسلام امام عبداللہ بن مبارک۔

جس زمانہ میں شیخ الاسلام کے لقب کا رواج ہوا، ووز مانہ اسلام کی حقیقت پیندی کا زمانہ تھا اور امت جن بزرگان علم وفضل کو اس لقب سے یا دکرتی تھی، ووای کے قابل ہوتے تھے۔

کیر شیخ الاسلام کے لقب کا با قاعد ورواج غالبًا پانچویں صدی ہے شروع ہوااوراس میں افراط و تفریط کی جانے گئی۔ چتانچہ علامہ ابن خلکان شیخ الاسلام ہکاری ابوائس علی بن احمر بن یوسف متوفی ۲۱۸ می ھ کے تذکر ہے میں لکھتے ہیں۔

ای سے انداز و ہوتا ہے کہ امام برکاری کے نزویک اس لقب کی کیاعظمت تقی اور و واسے کن معنول میں استعمال کرتے تھے۔ کے لئے استفال کیا جاتا تھا۔ نیز اسکواضا فٹ کے ساتھ استفال کر کے ان کی کئی خاص فن یا خاص علم یا خاص مقام یا خاص قوم میں علمی منظمت وشوکت کتابیر کی جاتی تھی۔

مثل شخا المرم الامائن الله مليكه الميخ الكوف الام تلكم الديم المحتم المرافع ا

پھر بیٹنے کے قتب کو امت مجمہ میں کا بعض برگزید و بستیوں کے لئے علی اللہ طلاق بھی استعمال کیا گیا ، مثل حضرات سحابہ کرام میں بیٹینین ، حضرت الم میں بیٹینین حضرت الم میں بیٹینین حضرت الم میں بیٹینین میں بیٹینین حضرت الم میں بیٹینین سے مراد حضرت الم میں بیٹینین سے مراد حضرت المام اللہ علی میں ، حضیہ میں ، حضیہ میں اوقائی میں بیٹی المام الوطنیف اور المام ابو یوسف رحما اللہ بیٹی ، فلاسٹ کیلام میں بوقل میں بیٹی المسلم کے لقب سے مشہور ہیں۔

بحرميدة بعين من شخ المنة ، شخ اللقد الدر شخ الحرم ، شخ الكوف و فير و

علی آم محکمر انوں نے اپنے ناموں کو لفظ اوین اسے روفق دی ہے (پیسے قطب الدین انورالدین ، صلاح الدین ) برخص کے نام کے ماتھ انگ بیت باک لقب سفے میں آتا ہے ، کیکن صفات القاب میں سے کوئی حسن اس کی ذات میں نظر نہیں آتا ، ایسے القاب خاص و عام شاو و گدا سب میں برابر ہیں ان لوگوں میں کی کے ایک خصائل اور عا دات نہیں سے گئے جو اس کے مناسب ہوں یااس کے نام اور القاب کی روفق کا باعث ، وں البت اس کے مناسب ہوں یااس کے نام اور القاب کی روفق کا باعث ، وں البت اللہ ین ابو بی ) اس کے مناسب ہوں یاس کے نام اور القاب کی مطابق معلوم ہوتا ہے بجو اس کے شرک و انصاف اس کے نام اور اقب کے مطابق معلوم ہوتا ہے بجو اس کے دوسرے نام کے ساتھ اس لقب کوشائل کرنا گویا ہوا با تدھنا اور دعوی کی اس کے دوسرے نام کے ساتھ اس لقب کوشائل کرنا گویا ہوا با تدھنا اور دعوی کے دیسرے نام کے ساتھ اس لقب کوشائل کرنا گویا ہوا با تدھنا اور دعوی کے دیسرے نام کے ساتھ اس لقب کوشائل کرنا گویا ہوا با تدھنا اور دعوی کے دیسرے نام کے ساتھ اس لقب کوشائل کرنا گویا ہوا با تدھنا اور دعوی کے دیسرے نام کے ساتھ اس لقب کوشائل کرنا گویا ہوا با تدھنا اور دعوی کے دیسرے دیل کرنا ہے ،

القاب مملكة في غير مو ضعها كالهر يحكي انتفا خاصولة الاسد

نا مناسب اوگوں کے لئے مملکت کے القاب کو یا دو پلی ہیں جو پھول کرشیر کے حملہ کی اقتاب کو یا دو پلی ہیں جو پھول کرشیر کے حملہ کی اقتاب اور آب کا اسلامیہ میں چھٹی صدی کے اخبر کا یہ حال تھا کہ ہر چھوٹا ہوا ،امیر ، عالم ،اورصوفی اس تم کے ہوئے برئے القاب وخطابات کا مستحق قرار دیا جاتا تھا،اور بڑے بڑے علیا ، اسلام کی طرح چھوٹے چھوٹے جھوٹے امرا ، اور معمولی لکھے پڑھے اوگ بھی اپنے نام کے ساتھ اللہ ین کی نبیت کا فخرر کھتے تھے ،
نبیت کا فخرر کھتے تھے ،

اخیرددر میں شیخ الاسلام کا ایک خاص عہدہ بھی مقرر ہوا اور وقت کے جلیل القدر ملاء کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جانے لگا ،سلاطین آل عثمان کے دور میں شیخ الاسلام کوسلطان کے بعد سب سے زیادہ محترم و مکرم سمجھا جانے لگا۔

بندوستان میں شیخ الحدیث ، شیخ النفیر ، شیخ الا دب ادر شیخ الفته کا منبوم ان علوم کے اسا تذ و کے لئے ہوتا ہے اوران القاب کے استعمال میں انتخاب کا معیار بہت بلند نبیس رہا۔

قطب الدین، جال الدین، جال الدین، جال الدین، جال الدین، جال الدین، جال الدین، جورای حتم کے دین کی نسبت کے اتقاب بہت بعد کی چوا الدین، فخر الدین اور ای حتم کے دین کی نسبت کے اتقاب بہت بعد کی چوا دادی جورا مادی علوم و معارف پر تجمی خیالات و تصورات کی طرف ہے چوتی صدی اور تبع تا بعین کے دور تک جمیں علاء تھا، صدرا اسلام سے لیکر صحاب، تا بعین اور تبع تا بعین کے دور تک جمیں علاء اور امراء کے لئے ال حتم کے القاب کا کوئی نشان نبیں متاہ گر پانچویں صدی اور اس کے بعد کے زبانوں میں اس کی تجر بار ہے، طوا آف الملوکی کے اور اس کے بعد کے زبانوں میں اس کی تجر بار ہے، طوا آف الملوکی کے امروں اور طریقت کے مشارک میں سے شایم اور اس کے بعد کے زبانوں میں اس کی تجر بار ہے، طوا آف الملوکی کے المیں وار طریقت کے مشارک میں ہے شایم کی کوئی ایسا ہو چون الدین کی تسبت والے لقب سے ملقب نہ جوں اس سلطے میں علا مدانان جیر اندگی کی تقم یہا ہا حظر فر بائے جھوں نے سلطے میں علا مدانان جیر اندگی کی تقم یہا ہا۔

آپ تمام مشرقی مما لک کے بارے میں لکھتے ہیں کدان مما لک کی حکومتیں اندلس کی طرح طوا گف الملو کی کے طور پر ہوتی ہیں اور اس نواج السفوم بناب كم الله الله على المال المكرك إلى جرافي المكرك إلى جرافي م المعلى عنا الله المراد -

بعد میں جناب در بارادر دیوزگ کے معنی شراستعمال ہوا، چنانچہ السسی جساب کیم اور فسی جساب کیم وقیم واق کو بتاتے میں ہندوستان میں اس کا استعمال نام کی ابتدا میں محتر م اور گرامی کے ہم معنی ہے اور فرب ممالک میں السی جناب السفلان فسی جلابه کامفیوم ہمارے لحاظے کے بخدمت فلان 'ہوتا ہے۔

ساسب المسائد المول المسائد المول المنظار المرابي المنظام المراكب عالم كالمنطال الموتا تعااد رايك عالم كالمراب خاص علم اورخاص فن مين مبارت كوبتا تا تعاشلا محر بن اسحاق صاحب السيرة الوصلة صاحب الرائح المام زفر السيرة الوصلة حيا الرائح المام زفر المام الوصلة صاحب الرائح المام زفر المام المرائح المام فن مين زياد وشهرت المحتال المام فن مين زياد وشهرت ركمتا تعااس كي نسبت صاحب كرد ريدا من كي طرف كردى جاتي تعى و ادرى و ثين اصحاب الحديث اورفقها واصحب ب اللفقه و

الوای کباائے۔

ای طرح بعض کتابوں کے مصنفین اپنی کتاب سے مشہور ہوئے اور بعض دوسری چیز ول میں صاحب سے مشہور ہوئے مثلاً محمد بن عبدالكريم صاحب الملل و النحل ،محمد بن موی صاحب الحیل محمد بن عباد صاحب قرطبہ، عز الدین مسعود صاحب موصل خطیب بغدادی صاحب تا ریخ بغداد ،حمیدی صاحب الجمع بین الصحیحین ،از ہری صاحب ال قتم كالقاب ومستقل مام كاطور پراستهال كرنے لگے چنانچه بيدوان آن بھی جاری ہے اور شمس الدين قرالدين و فيروعام لوگوں كے مام كيلے استعال دوتے بيں اور كى كواس منظمت اور نسبت كالقسور تك فيس ہوتا۔

پرانے بزرگول میں بھی''الدین''کالیے القاب ملتے ہیں جو اب ان کے اصل نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اوران کی شمرت کی وجہ ہے لوگ اصل نام کو بہت کم یاور کھتے ہیں۔

چنا نچیش جلال الدین روی (ساحب مثنوی) بیش شهاب الدین سپروردی المام فخر الدین رازی، علامه افغام الدین شاشی بیش بر بان الدین مرخیانی وغیرو کے اصل نام آئ بغیر کتابوں کی مراجعت کے معلوم نہیں ہو سکت

کو یا صدراسلام سے لیکر تیسری اور چوتمی صدی ہجری تک جس طرب ار باب ملم وففنل اب ،این ،ام کی کنیت یا مقام، پیشداور فن کی نسبت یا اور کی عرفیت کے ساتھ مشہور ہوا کرتے تھے ای طرح پانچویں صدی کے بعد سے دین کی نسبت با عث شہرت قرار دی گئی اور خال خال حضرات کنیت ،نسبت اور عرفیہ سے مشہور ہوئے۔

جناب نے جناب کالفظا آجکل ہر عالم اور غیر عالم کے لئے بطور حکریم و تعظیم کے تامول کے شروع میں بولا جاتا ہے بیطرز بالکل نیا اور مجمعت کی پیدا دارہے، عربی کے قدیم محاوروں میں اس لفظ کا اس طریقہ پر اطلاق کی دور میں نہیں ماتا ہے، جناب کے معنی صاحب مختار الصحاح نے اول بیان کئے ہیں۔ ''السجسناب بالفتح الفناء و ما قوب من محلة اوگ انگریزوں کوصاحب کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

بہر طال اب علما واور ووسر ہے بڑے لو کویں کے تاموں کے آخر میں صاحب کے لفظ کا استعمال بالکل جمی ؤین اور جمی ترکیب کی پیدا وار

غالباس طرح صاحب کے استعال کا روائے ہندوستان میں مروج پذیر ہوا کیونکہ ہم تاریخ ورجال کی آخر دور کی کتابوں میں آئی صاحب كالفظ موجوده استعال كے مطابق نبيس باتے بلك اس كومضاف كى شكل ميں لكماماتا بمثلاً صاحب العزت صاحب الفضيلت وغيرواس طرح صاحب کا لفظ قدیم استعال کے ساتھ عرب ممالک میں آج بھی جاری ہے مگر ہندوستان میں اس کا استعال صرف عزت وعظمت کے اظہار کے لئے رہ گیا ہے گویا پر مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف ہی پر اکتفاء کرایا

عبقوى : - براس چزكوكية بين، حس مين محرالعقول اور ا عجو بدرُوز گار حالت پائی جائے۔ بیصرف علماء دین یا انسانوں ہی کے لئے خاص نہیں ہے۔ بلکہ بطور مبالغہ کے ہر چیز کے لئے اس کا اطلاق ہوتا ہے رقرآن عيم من ععبقرى حسان معقرى كالقب كاتذكره امارے کئے کچھ زیادہ ضروری تہیں مگر چونکہ لفظ نادر ہے اور اس کے مآخذ ے عام طورے ناوا تفیت ہاس لئے ہم نے ذکر کرویا ، لغت کی کتابوں

العبقر بوزن العنبر موضع تزعم العرب انه ارض الجن

اللغة، يت في صاحب الزيج ياقوت موى صاحب هم البلدان، شهرستاني صاحب الملل ، بخارى صاحب الصحيح ، ميدال صاحب مجمع

پھرای زمانہ میں صاحب کا لفظ شاگر داور تلیذ کے معنیٰ میں بھی استعال كياجانے لكامثلا ابو بريرة كے تميذ عبد الرحمن بن برمز الا عسر ج متوفى كالصاحب إلى مريره ،افعث بن عبد الملك متونى وساج افعث صاحب الحن معم بن راشدمتو في عن اهم معمر صاحب عبد الرزاق ، ابوتور صاحب شافعی اور غندرمتو فی ۱۹۳ پی غندر صاحب شعبه پھریم معنیٰ عام ہوااور ہراستاذ کے شاگر دوں اور فکر وعلم کے ہم کمتب لوگوں کے لئے اصحاب کا استعال ہونے لگا جیے اصحاب ابی صنف اصحاب شافعی ، اصحاب مالک،

ای طرح صاحب، میخ اور اصحاب شیوخ کے مقابلہ میں استعمال

اب سے پہلے صاحب کے لفظ کواضا دنت اور ٹا گر دی کے مفہوم ہے علیحد ہ کر کے جس کے لئے بطور لقب کے استعمال کیا گیا وہ عبد عبای کا مشہور کا تب اور میر منتی صاحب بن عبادہ ہے اسکا نام اساعیل اور کنیت ابو القائم ہے مگراس میں خلفاءاور امراء کی صحبت کی وجہ سے صاحب کے لقب عشرت يالى (فهرست ابن نديم ص:١٩٥٠ ابن ظاكان)

ای طرح صاحب کے لقب کی ابتدائی تاریخ عزت وعظمت کے ساتھ مرتب ہوئی اور بیقسور بعد میں قائم رہا چنا نچہ ابتدا میں ہندوستان کے

(FF)

رّ جمان القرآن رباني الامة ،حمر الامة :حفرت عبدالله بن عباس عليه عليم الامة - حضرت ابودردا أاورحضرت ابوسلم الخولاني . مفتى مصر حضرت امام مرشد بن عبدالله الا ما م الاعظم : نعمان بن ثابت ابوصيفة " اسدالنة حفزت امام اسد بن مويّ يا قر: حضرت امام محمد بن على ، ابوجعفر" خياط النة :حفرت امام ذكريا جستا في زين العابدين \_حضرت امام على بن حسين \_ امام الحرمين \_حضرت ابوالمعالى عبدالملك بن شيخ ابومجمة عبدالله جوين شافعيٌّ صادق: حضرت امام جعفر بن محرٌّ ملك النحاة - ابونز ارحسن بن الي الحسن صافي نحوي فقيه الامة -حضرت امام مالكٌ يديع الزمال \_ ابوالفضل اجمد بن حسين بمدائي فقيهالعراق حضرت امام ابراهيم كخعي حارالله-ابوالقاعم محمود بن عمر وزمخشري ،خوارزي فقيه المدينة : حضرت امام ابوالزنا داور حضرت امام سعيد بن ميتب اعلام الخو ابوالحجاج يوسف بن سليمان نحوى شنتمرى-مندالعراق \_حضرت امام على بن عاصم واسطى ً علائے اسلام کے القاب و خطابات کے سلسلے میں یہ چند باتیں ورج کی گئی ہیں۔جن سے فی الجملہ ان القاب وخطابات پر روشنی پڑ جاتی ہے

ثم نسبوا اليه كل شنى تعجبوا من حِذَقِه أو جودة صنعته فقالوا عسقسرى وهنو واحد وجمع والانثى عبقرية يقال ثياب عبقرية حتى قالوا ظلم عبقرى وهذا عبقرى قوم للرجل القوى\_

عبقر بروزن عبرایک جگہ کا نام ہے جوعر بول کے گمان میں جنات کے رہے گی جگہ کا نام ہے جوعر بول کے گمان میں جنات کے رہے گی جگہ ہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کی جلہ کیا ،اسکوای کی طرف منسوب کر کے عبقری کہا ،عبقری واحد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مونث عبقری ہیں ہے ،عربی کے محاورہ میں شیاب عبقری ہرنے ظلم کو کہتے ہیں اور علم عبقری برنے ظلم کو کہتے ہیں اور عبقری تو مقوری ہونے میں اور عبقری ہوئے میں ۔

اس طرح عبقری تعجب انگیز مجیرالعقل اور نا درونایاب چیزوں کے لئے استعمال کیا جانے لگا ،ا در عبقریت کوندرت اور عمد گی کے مترادف محصاحانے لگا۔

اور جہاں اور چیزوں کے لئے استعال ہوتا ہے وہیں ارباب علم و فضل کے لئے بطورصفت کے استعال ہوتا ہے۔

ديكر خاص خاص القاب د ندكوره بالاالقاب

خطابات توعموی ہیں اور ان کا اطلاق عام طور پر ہوتا ہے، کچھا ہے القاب بھی ہیں جو خاص خاص علائے دین اور ارباب علم وفضل کے لئے استعال کئے گئے ہیں اور وہ ان ہی تک محدود رہے ہیں جن سے انگی امتیازی صفت اجاگر ہوتی ہے۔

مفتی المدینة: خفزت جابر بن عبدالله رضی الله عنه

اور ہرمقام کے تذکروں کا حال خاص طورے میان کیا ہے۔ مثلاً اقلیم شام کے شہر ایلیا کے بیان میں لکھتے ہیں:

والمذكرون به قصاص واصحاب ابي حيفه بالمسجد الاقصى مجلس ذكر يقرؤون في دفتر وكذلك الكرامية في خوالقهم (احن التاليم ص: ۱۸۲ اطبي اندن)

ایلیا میں مذکر قصد گوہوتے میں اور خی مذکروں کیلے مجد اتھی میں اور خی مذکروں کیلے مجد اتھی میں وعظ کی مجد اتھی میں وعظ کی میں اور کتاب میں وکی کروعظ کہتے ہیں ای طرح فرقہ کرامیہ کے لوگ اپنی خانقا ہوں میں کتاب لیکر وعظ و آذ کیر کرتے ہیں،

الليم خراسان كے بيان ميں لكھتے ہيں:

هو اكثر الافاليم علماً و الليم خراسان علم وفقه من تمام فقهاً وللمذكرين به اسلاى ممالك ع برحى صيت عجيب مولى عيمال ك ذكرول "حواله بالاص: ٣٢٣) كا بجيب شروع -

ای اقلیم کے واعظوں اور مذکروں کے بارے میں آ مے چل کر لکھتے ہیں۔

ويدكرون به الدفاتر فامسا بمرووسر خس، فلايذكر إلاقفية أومفسرٌ، وسائر الاقليم كل من اراد ورسم اصحاب ابى حنيفة يذكرون في هذاالثلاث بلدان التي ذكرنا بمستملى (حواله بالاس: ٣٢٤) بوصد داملام سے لے کرآن تک علائے وین کے لئے تلف طریقوں اور الکف معتول میں استعال کے جاتے میں واس موضوع پر اس سے زیادہ جھیل اور بسط کے ساتھ تکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالی علاء کو ان القاب و خطابات کالل بنائے۔

مند فحو او کرکا تفظ تذکیرے ماخود ہے، جس کے اخوا معنی یاد ولائے والے اور نصیت کرنے والے کے ہیں۔ فدکر کا لقب سب سے پہلے قرآن مکیم نے خودر مول النسکانے کو دیا ہے اور آپ کو الفظا ات فدکو "فرمایا ہے۔ نیز قرآن کریم میں مختف مقامات پر تذکیر کا انفظا یاد دہائی اور وعظ و مصیحت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً و ذکسو فسان اللہ کسوی تنفع المعومتین و فیرو

بعد میں وعظ دھیجت کرتے والے علاء کے لئے پیالتب خاص ہو کیا۔ علامہ معمانی قرماتے ہیں۔

هده اللفطة لمن بذكر و نذكر كالقط ومقا ونفيحت كرنے بعط (كتب الناب والے كے لئے استعال بوتا من عاده)

یا نظایعد ش خاص وظیفه اورخاص طبقه کے لئے بولا جانے لگااور اتقریباً وا مظ کے ہم معنی تمجھا جانے لگا۔ اور چوشی صدی ہجری اور اس کے بعد تک ان واعظین کو مذکر کے خطاب سے یا دکیا جاتا تھا جن کے خاص خاص فئی حدود اوراصول ہوا کرتے تھے۔ علامہ مقدی بشاری نے احسسن الشف اسیم فی معرفی الافالیم میں (جرہ سے حکی آصنیف ہے) ہرا تلیم

TA

خود ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں اقلیم سندھ کے بیان

مِن كَمِّةِ مِن م

یہاں پر مذکروں اور واعظوں کاچہ چاتبیں ہے،اوران کے یہاں وعظ وتصیحت کی رحمیں نہیں یائی جاتی ہیں۔ وليس للمسذكرين بسه صيت ولا لهم رسوم، تذكير عواله بالاص: ۸۱۱

ہم نے یہاں اپنے موضوع سے ہٹ کر تفصیل سے کام لیا ہے ایک ناظرین کومعلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں دعظ وقد کیر کے کیا آ داب و رسوم تھے اور کس کس درجہ کے علماءاس منصب پر فائز تھے،اور مسلمانوں کے ملکوں میں اس چیز کو کس قدرا ہمیت حاصل تھی۔

علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں چندمشہور نذکروں کا حال لکھا ہےان کے نام یہ ہیں ۔ابو محمد عبدالواحد بن احمرز ہری البذکر آپ صائم الدھر تھے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی اولا دمیں سے تھے۔ ہر دوسرے دن ایک ختم قرآن بڑھتے تھے۔۲۸۲ھ میں انتقال فرمایا۔

ابو کرمحر بن عبدالله بن عبدالعزیز بن شاذ مان المذکررازی کان ملیحا ظریفاً ،آپ نهایت بنس که اور باذ وق واعظ تھے ، کلم حدیث کے ساتھ تصوف کے اسرار درموز سے واقف تھے۔ لائے اھیں فوت ہوئے۔ ابو کرمحمد بن علی بن حسین المذکر المؤدب نیسا پوری: آپ کو چہ عیسی بن ماسرخس میں مؤدب تھے اورای محلّہ کی مجد میں وعظ و تذکیر فرماتے تھے۔ ہے ہے ہے ہے ہے فوت ہوئے۔ یہاں فہ گر حضرات بلا کتاب سامنے رکھے وعظ کہتے ہیں اور مرو اور سرخس میں فقیہ اور مفسر کے علاوہ کوئی دوسر انتخص وعظ ہیں کہہ سکتا ہے۔ اور ان قیمن شہروں کے علاوہ باتی پورگ اقلیم خراسان میں جو چاہتا ہے وعظ کہتا ہے ، ان تینوں شہروں میں احناف مستملی کی مدد سے وعظ کہتے ہیں۔ معمد مقد ملی : مستملی وہ لوگ ہوتے تھے جوفقہا ، ومحد ثین کی

درس گاہوں میں اس لئے رہتے تھے کہ ان کی آواز کو مجمع تک پہونچا ئیں۔ ایک ایک محدث اور فقیہ کی درسگاہ میں بعض اوقات کی کئی مستملی حضرات ہوتے تھے بمستملی کے لغوی معنی 'املاء'' کرانے والے کے ہیں ،استاذ جو کچھ بولٹا اور روایت کرتا تھا اے مستملی لوگ حلقہ گورس تک پہونچاتے تھے۔ ہمارے زمانہ میں اب بوے مجمع کے لئے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہونے لگاہے۔اوراب استملاء کا عہدہ گویا ختم ہوگیا ہے۔

مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم تقریباً وئی تھا جوآج کل اسکولوں اور کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں لکچر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اقلیم دیلم کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ورسمهم بجرجان ان جرجان میں وعظ و تذکیر فقہاء السند کیسر للفقهاء و اهل اورا بل روایات کے لئے الروایات (اسن اتنا یم سیم ۲۸۲۰) مخصوص ہے۔

مقام 'رے' کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہاں کے ند کروں کو وعظ گوئی کا خاص فن حاصل ہے،

ولمذكريهم فن (حواله بالأس:۳۹۱) احمانی کی تعلیم دیے تھے۔ علامہ سمعانی فریات ہیں۔

هو ان يسامس الشاس و انتهاب امر بالعروف ادر في ينهى عن المنكو - عن المقر ك الخيف كا تام ب

مسلمانوں کے دورا قبال عن اس مهده ي يوالے بيا سارياب دين وديانت فالزجوت تقياه رخود نيك ومقل بن كردنيا كونتل كي داوت رے تھے۔ان کا مقام مذکر اور واعظ سے بلند تھا اوران کا دخلیفہ ان سے کہیں ز باد وابم قعار چند مشبور مختب مطرات كنام يه بيل-

الوفيد التدهمة بن حن بن في بن افعث بخارى المحتسب فقيا إدهنس احمد بمن اجعد بمن حمران المصحنسب الواهر منصور بالمرين احرار بالمسحنسب الإاسن احمان فلي من صين من فرين حنين من موى بن موى المحسب (كماب الأنساب سي ٢٠١٠)

خطيب فطيبالالب نطباور فطابت عافوذ علامة سمعاني لكصة بيل-

خطيب كي نسبت منبرون بر هـذه الـنبة الـي خطابت کرنے کی طرف الخطابة على المنابر (جول بالاورق٢٠١)

خطیب کالفظ ابتداء ہی سے مقرر کے معنی میں استعال ہوتا تھا۔ البته بعد من وظيفة خطابت معلق ركنے والے علماء كے لئے بولا جائے الكاورعام طورے خطيب وه علماء كبلائے جوجامع محدول على جمعه كے دن منبرون برخطبه وبينة تصحاور فمازيؤهات تصحبة تأكل بحي خطيب الأمنى

الدانعيال احدين الحدين على بن قرالمذ كرفيها ورك ١٢٠ يعدي الوت بوك ما الوحد عبدالله بن القاسم عمر بن عبدالله بن يتم المذكر

كان ديسًا فاضلا ، خبر ا آپ نمایت می دیندار، فاصل ، مكترا من الحديث. صاحب تبرتعجا ورأب عم حديث ( کاپ اناب ص ۱۵۱۸ عی بهت زیاده افل کے تع

ایک زمان می مسلمانوں کے داعظ و مذکر ارباب علم وصل ہوتے تصيم بعد من ال وظيفه يرجهلا وقالف ووقيل بوسط ، اور عالم نما جاتل واعظاكا پیشرافتیار كرك عوام كونلط روایات اور جمو فے تصول سے كر مانے

واعسظ فدواعظاور فدكردواول بم منى إلى اور عالباوا عظاكى اصطلاح نذكر كے مقابلہ من أي ب- علامه سمعاني في مشبور واعظين من ان حضرات كا ذكر كيات: الوافقاسم بكرين شادان مقرى الوافظ ، آب انهایت صالح، بزرگ اور اُقدیتے۔ تبجد کی فماز کشرت سے ادا کرتے تھے۔ ٥٠٠٥ ه من انقال فر مايا - الواهر عبدالرحمن بن محد بن جعفر عقيل الواعظ ب آب وعظ می نہایت بی خوش کلام تھے اور اس فن میں بہت آ کے تھے۔ بزرگول اور صالحین کی محبت ش را کرتے تھے ۲۳۲ ہ ش فوت ہوئے (044:0.19)

محتسب بختب كاقب اورخطاب ان علائ كالخات جوام كاحساب كي خدمت انجام ديت تصاوراور براني عدوكة اور نيس كرع-

خطیب اور جامع متجد گویا مترادف الفاظ بی اور ایک کا اطلاق روسرے پر ہوتا ہے۔ ان خطیوں کے لئے صاحب علم وففل ہونے کے ساتھ شیریں بیان اور مؤثر انداز خطابت کا ہوتا ضرور کی ہوتا تھا۔ مسز کسی :۔ مزگی کا لفظائز کیدہے ماخوذ ہے جس کے معنی صفائی کرنے کے بیں۔علامہ سمعانی فرماتے ہیں:

هذا اسم لمن يزكى الشهود ويبحث عن حالهم و يبلغ القاضي حالهم. (الانباب ورق٥٢٦)

مزی ای آدی کو کہتے ہیں جو گواہوں کی صفائی کرتا ہے اوران کے حالات کا بید چا کرقاضی بعنی جج کوا کی شخص صورت حال سے مطلع کرتا ہے۔
اسلامی عدالت کے گواہوں کے حالات اور معاملات کی تحقیق کے لئے جو دھزات مقرر ہوتے تھے اور وہ عوام کے ظاہری اور باطنی حالات ہے واقف ہوتے تھے، غالبًا ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ بید ھفرات محلّہ وار ہر ہر آدمی کے نام اور حالات کاریکارڈ این رجمٹروں میں رکھا کرتے تھے اور پوقت ضرورت عدالت میں جا کر گواہوں کی تو ثیق کیا کرتے تھے۔ علامہ مقدی خراسان کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

و يشهدكل واحد في كل شئى غير ان في كل بلدة عدة من المسر كين فان طعن الخصم على الشاهد سئل عنه المزكى ولا يتحنك فيه الافقيد او رئيس (احن التاليم من ٢٢٥) يهال پر مرآدى برمعالمه من واى دكت كتاب البته برشم ش

می استعال ہوتا ہے، چند شہور خطباء کے نام یہ ہیں۔

امام الوبگراحمد بن علی بن تابت خطیب بغدادی ، صاحب تاریخ بغداد، ظلیب بن شیبه خطیب بصری ان کوخطیب منبر کی خطابت کی وجہ ہے نبیس کہا جاتا تھا۔ بلکہ ان کی فصاحت و بلاغت اور حسن کلام کی وجہ ہے خطیب کالقب دیا گیا تھا۔

ابوم مقبل بن مرو بن بحر بن سلیمان خطیب نیسا پوری ،سب سے پہلے ان کے دادا بحر کو خطیب ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ پھر ان کے والد عمر دخطیب ہوئے ،ابوم مقبل نیسا پور کے حاکم بھی تھے، جب حاکم ہوتے تو خود می خطابت کی خدمت انجام دیتے اور جب دوسرا حاکم ہوتا تو بھی آپ می خطاب کی خدمت انجام دیتے اور جب دوسرا حاکم ہوتا تو بھی آپ می خطاب سے ،خطب میں ان کا بید من انقال کیا۔ القضاء فلیت شعری این الملتقی دی ایم انتقال کیا۔

(كتابالانابورق:٢٠٥)

بعد میں خطیوں کے لئے خاص خاص لباس ہوتے تھے، اور دہ دعرات عباء وقیرہ پین کرخطابت کے لئے ممبروں پرائے تھے۔ دعرات خراسان کے خطیب چادر، عباء اور قباء نبیس پہنچے تھے، بلکہ دراعد نامی کباس استعال کرتے تھے۔علامہ مقدی لکھتے ہیں۔

ولا يسردى الخطيب ولا يتقبى انما عليه دراعة ولا يسرع الخروج (السن القاليم ش: ٣٢٤)

یہاں کا خطیب جمعہ کا خطبہ دیتے وقت چا دراور قبام نہیں پہنتا بلکہ اس کے بدن پر دراعہ ہوتا ہے یہاں پر خطیب اپنے ججرہ سے نکلنے میں جلدی گواہوں کی گواہی موقوف تھی۔

معدل کالقب عدل سے ماخوذ ہے جس کے معنی عدل وانصاف کرنے والے یا کام کوچھے طور پرانجام دینے والے کے ہیں۔ علامہ سمعانی فرماتے ہیں -

هـذا اسـم ـُـمن عـدل المشخص معدل كا خطاب برائ شخص وزكى وقبلت شهادته كـ كـن بي جوعادل ومزكى بو عندالقضاة ـ اورقاضو ل كا عدالت مين اس كاشهادت قبول كي عباتي بو ـ (الانياب من ٢٠٠١)

گویا معدل اور مزکی قریب المعنیٰ ہیں اور تقریباً دونوں ایک ہی معنی میں استعال ہوتے ہیں ۔معدل حضرات میں ابوالحن علی بن محمد بن عبداللہ المعدل، اور ابونصر احمد بن عبدالباقی المعدل زیادہ مشہور ہیں اور اس طرح ابواسحاق مزکی بھی اعیان شہودین میں سے تھے۔ (حوالہ بالا ص:۵۲۲)

اگر ہم علائے اسلام کے القاب و خطابات کو زیادہ وسعت کے ساتھ بیان کریں اور ان کے کام اور وظیفے کا ذکر کریں تو موضوع بدل جائے گااور بات بہت طول بکڑ جائے گی۔

متعدد مزکی ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اگر مقدمہ میں مخالف آ دمی دوسرے کے گواہ کو جھوٹا کہتا ہے۔ یا اسے غیر معتبر بتا تا ہے تو عدالت کی طرف سے اس مزکی سے اس کے بارے میں دریافت کیا جا تا ہے، اور اس عہدہ پر فقیہ یعنی عالم اور ذمہ دار ہی فائز ہوتا ہے، دوسرانہیں ہوسکتا، بلکہ بہت سے مقامات پر بہت سے گھرانے نسلاً بعد نسلِ اس خدمت پر مامور کئے جاتے تھے، اور ان کی دیانت پر اعتبار کرتے ہوئے ان کے خاندان والوں کو مزکی بنایا جاتا تھا۔علامہ معانی کتاب الانساب میں فرماتے ہیں۔

(44)

واشته ربه المحادة من المركى كے وظيفہ اور عهده ميں المحادث بيت كبير المحادث الكبار المحدثين الكبار الكبار المحدثين ال

 علائے اسلام کے القاب وخطابات

یباں کے لوگ عالم کو معلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بیلوگ
بیاادقات مجھ سے لوک معلم یعنی جید عالم کہدکر لیٹ جاتے تھے۔
اس کا مطلب ہیہ ہے کہ قومس ، جرجان ، شہرستان ، طبرستان ، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ قومس ، جرجان ، شہرستان ، طبرستان ، فیرہ اس تر آباد طالقان وغیرہ ہیں۔اس زمانہ میں علاء کو معلمین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔علامہ مقدی ہیں۔اس زمانہ میں علاء کو معلمین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔علامہ مقدی نے ان تمام مقامات کو اقلیم دیلم میں شار کیا ہے۔ (از اہنامہ" ابلاغ" ، مبئ)

ب كه مين جفزت عبدالرحمن بن عوف مين كهمراه جمعه كا نماز پڙها كرتا تهار فــــاذا خـطب اور جب حفزت عمر جمعه كا خطبه عــمسر سمعته پڙهة مقوق مين عبدالرحمن بن عوف يدهن مقت مقوق مين عبدالرحمن بن عوف يدهن مقت مقوق مين عبدالرحمن بن عوف گو يه كهتے موئے منتا تها كه مين انك معلم مين۔

یہ جملہ ک کراس کے راوی عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے تعجب کیا تو ان کے سامنے حصرت عا کشہرضی اللہ عنہا کی میے حدیث بیان کی گئی کہ

ان رسول الله عليه قال ما أن رسول الله المنطقة فرمايا كه بر من نبى الا في امته معلم او أي كل امت مين دوايك معلم معلمان وان يكن في امتى امت مين كوئي معلم عوده و وه عمر المحطاب أن خطاب بين حقيقت مي ان المحق على لسان عمر ان المحق على لسان عمر وقلبه (طبقات ابن معد جزيمة من المحل على المحل ال

چوگھی صدی ہجری تک عالم اسلام کے بعض علاقوں میں عام طور سے علائے دین کومعلم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور پہلفظ بطور لقب کے ان کے لئے استعال ہوتا تھا۔ چنانچہ علامہ مقدی بشاری جمھوں نے معلم میں اپنی کتاب کھی ہے، اقلیم دیلم کے بیان میں لکھا ہے کہ:

یسسمون المعالم معلما و رہما تعلقوا بی و قالوا لوک معلم و المجید (احن القاسم فی معرفۃ الاقالیم ص

# فبرست مضايين

| الم     عطب الدين       الم     جناب       قرى     عادب       ارى     عبقرى       ارى     منقرى       ارى     منقرى       الم     دباب       امل     المناب       امرى     المناب       الم     الم       الم     الم <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| الم     عطب الدين       الم     وناب       قرى     عادب       الم     عبقرى       الارم     الميار       الارم     الميار       الم     المركى       الم     المركى       الم     الميار       الم     الميار <t< th=""><th>استاذا</th><th>علاءاسلام كالقاب وخطايات</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استاذا                | علاءاسلام كالقاب وخطايات                    |
| ٢٠     ويناب       قرى     ويناب       قرى     ويناب       الاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شيخ الاسلام در        | + من الله الله الله الله الله الله الله الل |
| قرى       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _       _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تطب الدين             | عالم                                        |
| ارى ^ عبقرى ^ المهد القاب _ 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بناب                  | معلمد                                       |
| الامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامهالامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صاحب                  | مقرى                                        |
| امل مذکر ۱۳ منامل ۱۳ اما الله ۱۳ مستملی ۱۳ الله ۱۳ الله الله ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳ الله ۱۳ الله ۱۳ اله | عبقرى                 | قاری۸                                       |
| ٢٨     مستملی       ٢٠     واعظ       ٢٠     مدتب       نشی     ١١       ودب     ١١       خطيب     ١١       ولانا     ١١       مزكی     ١٦       ولانا     ١١       موذكی     ١٦       ولانا     ١١       معدل     ١٥       ولوی     ١٦       معدل     ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دیگر خاص خاص القاب ۲۳ | علامه                                       |
| ٢٠ ١٥ واعظ     ٢٠ ٢٠       ٢٠ ٢٠     محتىب     ٢٠       ودب     ١٠ خطيب     ١٠       ولائا     ١٠ مزكى     ١٠ معدل       ١٥ ١٥ معدل     ١٠ معدل     ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مذکر                  | کامل ۲                                      |
| المحتب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مستملی                | کاتب                                        |
| وُدب ا خطیب ا الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | واعظ                  | مكتب                                        |
| ولانا مزکی ۱۹ مرکی<br>ولانا معدل ۲۱ معدل ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | محتب                  | منشى                                        |
| ولوى ا معدل دام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خطيب                  | مؤدب                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مزکیم                 | مولانا                                      |
| د منلا مولی ۲۲ استد اک معلم ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معدلدم                | مولویا                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استدراک معلم ۲۵       |                                             |

